٠٠- نا بعد وفي بيرا في انار كلي لا بيؤ . فون ١٠٥٢٢٨٣-

﴿ جمله حقوق محفوظ ميں ﴾

الوضوع : فلغه ج و قرباني

بيان : جسلس مولانا مفتى محمد تقى عثاني مد ظله

ضبطور تيب : عمناظم اشرف (فاضل دار العلوم كراچى)

مقام : جامعداشر فيد مسلم نادُن لاجور

بابتمام : محمناظم الرف

عاشر : يت العلوم ٢٠ تا بعدرود ، يراني اناركلي ، لا بور

فون ۲۵۲۳۸۳

#### €<u>2</u> \_ 2 \_ 3

يت العلوم = دوز، پر انی اعر کلی لا مور

ادارهاسلاميات = ١٩٠١ كلى، لا بور

اداره اسلاميات = چک اردد بازار كراچى

وارالاشاعت = اردو بازار كراجي تمبرا

يت الترآن = اددو بازار كرايى نمبرا

اوارة العارف = واك فاندوار العلوم كراجي نبر ١٣

مكتبه وارالعلوم كراجي تمبرسا،

ادارة التر آن = چوک لبيله کارون ايست كراچي

| صفحہ نمبر | عنوانات                                         | تمبرشار |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| 4         | ايك و قتى مطالبه                                | _1      |
| 4         | لوگول کی حالت اور اصلاح کابہترین نسخہ           | _٢      |
| 9         | ذى الحجه كے مہينے كى امتيازى خصوصيات اور عبادات |         |
| 1.        | جے سے متعلق کچھ احکامات                         | 7       |
| 11        | قربانی کا تھم                                   | 3       |
| 11        | منیٰ میں نماز کا تھم                            | 7,      |
| 11        | تحكم اللى كى ابميت وعظمت                        |         |
| 10        | حضرت فاروق اعظم كالمجراسود كوخطاب               | _^      |
| 17        | ذى الحجه كے مينے كے احكامات                     | _9      |

|    |                                     | 7-10-10 |
|----|-------------------------------------|---------|
| 17 | بال اور ناخن نه كالشخ كى اہميت      | _1•     |
| 11 | يوم عرفه كاروزه                     | _11     |
| 19 | عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں تیسر احکم | _11     |
| r. | عبير تشريق                          | _11     |
| ۲. | خواتین کیلئے تکبیر تشریق            | ۱۳      |
| 11 | قربانی اور ماده پر ستی              | _10     |
| ** | فلسفه قرباني                        | _14     |
| 44 | لوگول کی اصلاح کاایک نسخه اور مشوره | _1 _    |
| 14 | إسلام سرنسليم خم كرنے كانام ہے      | _19     |
| 24 | قربانی کے بعد گوشت بھی تمہارا       | *       |
|    |                                     |         |
|    |                                     |         |

\*

.

## يد الله الرجس الرجيع

# ﴿ فلسف جي و قرباني ﴾

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجُرِ ٥ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٥ وَّالشَّفُعِ وَالْوَتُرِ ٥ وَاللَّيلِ إِذَايَسُرُ ٥ هَلُ فِي وَالْوَتُرِ ٥ وَاللَّيلِ إِذَايَسُرُ ٥ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لَذِي حِجُرُ ٥

(سورة الفجر آیت نمبرا تا۵)

حضرات علمائے کرام ، بزرگان محترم اور برادران عزیز! السلام علیم ورحمته الله دبر کانه

جيساكه گزشته اجماع ميں يه عرض كيا گيا تھا اس مجلس كااصل

اصلاح نفس اور آخرت کی تیاری کیلئے دین کے احکامات و تعلیمات بے شار ہیں اور انشاء اللہ رفتہ رفتہ مختلف موضوعات سامنے آتے رہیں گے، لیکن اس وقت خیال آیا کہ ایک وقتی مطالبہ ہے اسکے بارے میں پچھ گزارشات عرض کر دول۔وہ مطالبہ یہ ہے کہ ایک دودن کے بعد ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالی نے اس مینے کو مختلف مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالی نے اس مینے کو مختلف مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالی نے اس مینے کو مختلف

امتیازات بخشے ہیں جن سے متعلق اسکے کچھ احکامات و تعلیمات موجود ہیں تو خیال آیا کہ ان سے متعلق کچھ گزارشات پیش کردی جائیں کیونکہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحدی عار فی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کانام ہے کہ اس وقت مجھ سے دین کا کیا تقاضا اور کیا مطالبہ ہے۔ آدمی اگر اسی وقتی تقاضے پڑمل کرے تواسی کانام دین ہے۔ لوگوں کی حالت اور اصلاح کا بہترین نسخہ

ایک بات یاد آئی کہ میرے دوسرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک بڑے کام کی بات ارشاد فرمائی ۔ لوگ اسی وجہ سے اصلاح نہیں کریاتے کہ دہ یا توماضی کے غم میں یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں اور اسی غم و فکر کیوجہ سے حال کو نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ اس غم میں رہتے ہیں کہ ہماری گزشتہ زندگی بڑی خراب اور مصیبتوں اور اللہ کی نافرمانی میں گذری اور مایوس ہو جاتے ہیں اور مستقبل کی فکر ہے کہ اور اللہ کی نافرمانی میں گذری اور مایوس ہو جاتے ہیں اور مستقبل کی فکر ہے کہ اور اللہ کی نافرمانی موجودہ وقت میں کام کرنے ہمول گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ سے کہ حال یعنی موجودہ وقت میں کام کرنے ہمول گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ

اصلاح کا بہتر بن نسخہ بیہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑ کر حال کی فکر کرو۔ ماضی میں جو کچھ ہوا۔ اسے بھول کر ایک مر تبہ اللہ کی بارگاہ میں آکر عرض کر دو کہ اے اللہ! میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرمادے۔

﴿ استفغرالله مِن كُل ذنب و اتوب اليه ﴾

ماضی کا حساب تو اس طرح سے بے باق کرواور مستقبل کی فکر میں پڑے بغیر حال کی فکر کرو کہ اس وقت دین کاتم سے کیامطالبہ ہے ، بس اسکی فكركرلو توتمهاراماضي اور مستقبل دونول درست ہوجائیں گے۔جب تم حال کی فکر کرو گے تو بیر تمھارے لیے ماضی بن جائے گا اور مستقبل رفتہ رفتہ حال بنتاجائے گا۔ یہ الی عجیب وغریب بات ہے کہ جس کی برکت عمل کرتے وفت ظاہر ہو گی۔لہذاہمیں چاہئے کہ حال کی فکر کریں۔ماضی اور مستقبل کی فكرمين اسكوبربادنه كرين \_انشاء الله حال كى فكرسے ماضى اور مستقبل اينے و فتی تقاضے کے مطابق حل ہوتے جائیں گے۔ای حوالے سے اس وفت ذی الحجہ کے وقتی مطالبہ کے تحت اس کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔اگر جہ باتیں وہی ہیں جو ہم سب نے سن رکھی ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہیں لیکن سن

لینا اور معلوم ہونا اور چیز ہے جبکہ عمل کرنا دوسری چیز ہے، بعض او قات انسان کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اسکی طرف عمل کے لحاظ سے توجہ نہیں جاتی۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے اُمید ہے کہ انشاء اللہ بیہ نداکرہ کامیاب ہوگا۔

#### ذى الحجه كے مہينے كى امتيازى خصوصيات اور عبادات

ذی الحجہ کے مہینے کی پچھ خصوصیات ہیں اور پچھ الیی عباد تیں اس میں مقرر فرمائی گئیں ہیں جو سارے سال میں ادا نہیں کیجا سکتیں جبکہ دوسری عباد توں کا حال ہے ہے کہ وہ وقت مقررہ میں توادا کی ہی جا ئیں گ مکین اگر وہ وقت مقررہ کے علاوہ نفلی طور پر ادا کی جا ئیں توابیا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً فرض نماز کے پانچ او قات مقرر ہیں لیکن اگر نفلی طور پر کوئی شخص ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ زکوۃ سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نفلی صدقہ عام دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے بلعہ کرنا چاہے۔ ایسے ہی روزے ہیں کہ سال بھر میں صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہیں باقی نفلی روزے رکھ سال بھر میں صرف رمضان کے مہینے میں دوعباد تیں ایسی ہیں جواس مہینے رکھ جاسکتے ہیں۔ لیک ہیں جواس مہینے میں دوعباد تیں ایسی ہیں جواس مہینے رکھ جاسکتے ہیں۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں دوعباد تیں ایسی ہیں جواس مہینے

کے مخصوص لیام کے علاوہ کسی اور دن میں اوا نہیں کیجا سکتیں۔ ایک توج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ حجے سے متعلق کچھ احکامات

ج ذی الحجہ کی متعین تاریخو ان ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ عرفات كاميدان تو آج بھي ويسے ہي اپني آغوش كھولے ہوئے ہے اور مني میں جمرات تو آج بھی موجود ہیں لیکن اگر آج کوئی شخص عرفات میں ایک نہیں، دودن بھی و قوف کر لے تو اللہ تعالی کے یہاں اسکی کوئی قدرو قیمت نهیں اور اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ جائے یاد سویں ذی الحجہ کی رات کو بہنچ جائے تو اسکا حج ہو گیا اللہ کی رحمت کا سابیہ اس میدان میں اییا پھیلا ہواہے کہ شیطان پورے سال میں اس دن سے ذیادہ کسی اور دن میں ر سوا نہیں ہو تااور و قوف میں بیہ بھی ضروری نہیں کہ پورا دن و قوف کیا جائے بلحہ اگر کوئی شخص اس دن ایک منٹ کیلئے بھی پہنچ جائے تو اسکا جج ہو گیا حتی که اگر کوئی سوتا ہوا بھی گذر جائے تواسکا بچ بھی ادا ہو جائے گا۔لیکن اگریمی عبادت سال کے دوسرے دنوں میں کی جائے تو اسکی کوئی قدرو

### قربانی کا تھلم

ای طرح قربانی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کیلئے سال بھر میں تین دن مخصوص فرمائے ہیں۔ دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ۔ ان تین د نول کے علاوہ اگر آپ قربانی کرنا جاہیں تو اللہ تعالی کے یہاں اسکی کوئی قدرو قیمت شیں۔ کیونکہ قربانی نام ہے کسی جانور کے گلے پر اللہ کی رضا کیلئے چھری پھیرنا۔ ادھر آپ نے جانور کے گلے پر چھری پھیری اور ادھر قربانی کا فریضه اداموا لیکن اگر آپ آج قربانی کریں توایک نہیں ، سوجانور بھی ذمے کر لیں تووہ قربانی کی عبادت نہ ہو گی کیو نکہ بیہ ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے مخصوص ایام کے علاوہ بھی اداہی نہیں کی جاسکتی اصل تواب اللہ کے تھم اور سنت نبوی علیسی میں ہے۔ مقصد ریہ ہے کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں مچھ نہیں رکھا۔جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم اور ہمارے نبی اکرم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔جب سمی بھی عمل کے ساتھ اللہ تعالی کا تحكم پيوسته ہو جائے تو وہ عمل عبادت بن جائے گااور موجب اجر و ثواب بن جائے گااور جب اللہ تعالی کا حکم اس سے ہٹ جائے گا تواب اسکی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ عرفات کے میدان پر اللہ تعالی کی جور حمتیں نازل ہوتی ہیں اور

وہاں جا کرو قوف کرنے والوں کو جو ثواب ملتاہے ، وہ در حقیقت اس میدان کے ذرات، ہیاڑیوں، صحر اکی ریت اور اُن پھروں کیوجہ سے نہیں بلحہ جو مجھ بھی اجرو ثواب ہے وہ صرف اللہ کے تھم کا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو جانور کے گلے پر چھری پھیرنا اور قربانی کرنا موجب اجرو ثواب ہے تو آج ہے عمل اللہ کا محبوب بن گیا، ایبا محبوب کہ آج کے دن مینی یوم النحر میں خون بہانے کے علاوہ کوئی کام محبوب ہی نہیں لیکن وہی قربانی عام دنوں میں کرتے تواسکا کوئی نتیجہ نہیں۔ بتلانا در حقیقت ہیہ ہے که کسی بھی عبادت میں اور کسی بھی کام میں اپنی ذات میں کوئی تقترس نہیں ، تقترس اس دفت آتا ہے جب اللہ کا تھم ہو، گویا پیر ایک سبق ہے جس میں بدعت خرابی پیدا کرتی ہے۔ بدعت اس کام کانام ہے جو آپ از خود گھڑ کر عبادت بنالیں۔اسکونہ اللہ نے عبادت قرار دیا ہونہ رسول اللہ علیہ نے۔

### منی میں نماز کا تھم

جن حضرات کو حج پر جانے کا موقع ملاہے وہ تو جانے ہی ہیں اور جن کو حاضری کا موقع نہیں ملاءا نہوں نے بھی شاید سناہو گا کہ حاجی حضر ات

٨ ذى الحجه كومكه مكرمه سے روانه ہو كر منى جلے جاتے ہیں اور منى میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں نہ رمی ہے اور نہ مناسک جج میں سے کوئی رُکن اواکر نا ہے، بلحہ تھم یہ ہے کہ ظہر سے لیکر آگلی فجر سمیت یا نج نمازیں منیٰ میں ادا کرو۔ کتنی اچھی بات تھی کہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور نمازیں مسجد حرام میں پڑھ رہے تھے کہ جس معجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لا کھ نمازول کے تواب کے برابر ہے لیکن تھم ہوا کہ مسجد حرام اور اسمیس نمازیڑھ کرایک لا کھ نمازوں کا نواب حاصل کرنے کو چھوڑ کر منیٰ کی وادی میں مقیم ہو جاؤ جہال صرف یا نچ نمازیں پڑھنی ہیں۔اس سے بیہ سبق سکھانا مقصود ہے کہ کہیں تمھارے ذہن میں بیبات نہ بیٹھ جائے کہ مسجد حرام کے پیخروں میں یکھ رکھا ہے بلحہ جو بچھ ہے وہ ہمارے تھم اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔اگر کوئی شخص کیے کہ میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر شیں جاسکتا توا یک لاکھ تو کجا،ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔اس کیے کہ خلاف سنت کام کررہاہے۔ علم البي كي الجميت وعظمت

بعض ہندویا بت پرست اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تو

پھروں کی پرستش سے منع کرتے ہیں اور خود بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہو گویاا تکی عبادت کرتے ہو تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے تواللہ جل شانہ نے ابتد اعالمام میں یہ نظارہ دکھادیا کہ اچانک تھم آگیا کہ بیت اللہ کے جائے، بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھو۔ چنانچہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کا مہینے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی حالا تکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی حالا تکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے پارے دل چا ہتا تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ اسکی حکمت اللہ تعالی نے دوسرے پارے میں بیان فرمائی:

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ اللَّهُ مَنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيُهُا قُلُ لِلَّهِ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيُهُا قُلُ لِلَّهِ الْمَشرِقُ وَالْمَغُرِبُ ﴾ المُشرِقُ وَالْمَغُرِبُ ﴾

(سورة البقرة آيت نمبر ۱۳۴)

مقصد ہیہ کہ بیت اللہ کے پھروں میں کچھ نہیں رکھاہاں مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ دیکھنا ہے مقصد تھا کہ: ﴿ مَن يَتَبّعُ الرَّسُولَ مِمَنُ يَّنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُه ﴾ ﴿ مَن يَّنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُه ﴾ (پ٢سورة البقرآيت نمبر ١٣٣٠)

"کون پیمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جا تاہے" حضر ت فاروق اعظم ؓ کا حجر اسود کو خطاب

چنانچه حضرت فاروق اعظم حجر اسود کوبوسه دینے کیلئے گئے توبوسه دیے سے پہلے حجر اسود سے خطاب کیا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہول کہ تو ا یک پھر ہے نہ کوئی نفع پہنچانا تیرے قبضے میں ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچانا تیرے بس میں ہے لیکن اگر میں نے اپنی آئکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسه لیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو میں تھے بھی پوسہ نہ دیتا۔ یہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کیوجہ سے موجب اجرو ثواب ہے ، تیری ذات میں کوئی نقترس نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ بعض لوگ فرط محبت میں رکن میمانی کا بھی بوسہ لے لیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا کریا درست نہیں ہے کیونکہ ریہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شیں۔ تو جس کام کیلئے اللہ تعالی نے ان دو عباد توں کوان ایام کے

ساتھ مخصوص کیا کہ ان ایام میں اگروہ عبادتیں سر انجام دو گے تو ہمارے نزدیک مستحق اجرو ثواب ہو گے اور گر اس سے ہٹ کر کرو گے تواسکی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ یہ خصوصیت اللہ نے صرف اسی مہینے کو عطافر مائی ہے۔ فری الحجہ کے مہینے کے احکامات

اسلام میں اس مہینے سے متعلق کچھ خصوصی ادکام ہیں۔ سب سے پہلا تھم جو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اہل اسلام کو دیا گیاوہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس مہینے میں قربانی کرنی ہو تو وہ نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی اگر م سر ور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فدین الحجہ کا چاند دیکھنے کے بع نہ بال کاٹے جائیں اور نہ ناخن۔ اس تھم کو بعض حضر ات نے متحب اور بعض نے واجب کہا ہے۔ بہر حال حکم ہے اس لیے اس پر عمل کرناچا ہئے۔

#### بال اور ناخن نه كالشخ كي الهميت

ہمارے حضرت علیم الامت قدس الله سره نے فرمایا کہ اسمیس حکمت سیہ ہے کہ چونکہ میہ وہ زمانہ ہے جسمیں چاروں طرف سے لوگ بھنچ تھنچ کر ج کرنے کیلئے بیت اللہ کی طرف جارہ ہیں۔ ایبالگتاہے کہ بیت اللہ میں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف نے لوگوں کو تھینچ رہا ہے اور حضر تار اہیم علیہ االسلام کی دعا پوری ہور بی ہے کہ آپ نے فرمایا:
﴿ وَ اَجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النّاسِ تَهُوِی اِلْیَهُمْ ﴾ .
﴿ وَ اَجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النّاسِ تَهُوِی اِلْیَهُمْ ﴾ .
(پساآیت نبر ۲)

"اے اللہ لوگوں کے دلوں کوالیا بناد ہے ' کہ لوگ اس کی طرف کھیج تھینچ کر آئیں "

کیکن بہت ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو جج تو کرنا چاہتے ہیں مگراس کیلئے وسائل مہیا نہیں یا کوئی اور مجبوری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جو پیسے کی کمی کیوجہ سے جج نہیں کر سکے۔ کیاا تکو جج کی برکت سے محروم فرمادیں گے ؟ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے یہ بہت بعید ہم کہ کسی آدمی کو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے محروم فرمادیں۔ ہے کہ کسی آدمی کو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے محروم فرمادیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ایک چھوٹا ساعمل بتلا دیا کہ تمہیں جج کو جانے والوں کی تھوڑی ہی مشابہت اختیار کرنی پڑے گی وہ یہ کہ جیسے حاجی حضر ات بال اور ناخن نہیں کاشتے تو تم بھی یہ مشابہت اختیار کر لو اور بال و ناخن نہ کا ٹو

جب تم نے مشابہت پیدا کر لی تواس طرح ان حاجیوں سے اپنار شتہ جوڑ لیا لہذا جب اللہ تعالی عرفات کے میدان میں حاجیوں پر رحمت کی بارش برسائیں گے۔ تواسکا کوئی چھینٹاتم تک بھی ضرور پنچے گا۔
برسائیں گے۔ تواسکا کوئی چھینٹاتم تک بھی ضرور پنچے گا۔
تیرے مجبوب کی بارب شباہت لیکر آیا ہوں
حقیقت اسکو تو کردے میں صورت لیکر آیا ہوں

حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جارہاہے کہ بال اور ناخن نہ کا اُو، درحقیقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ میں وہاں تک تو نہ پہنچ سکالیکن جانے والوں کے ساتھ تھوڑی تی مشابہت پیدا کرلی ہے تو کیا میں صرف اس وجہ سے محروم رہ جاؤں گا کہ میر بیاس پیسے نہیں ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں۔ ہماری شان رحیمی تمہیں محروم نہیں کر سکتی جب تم نے ہیں نہیں۔ ہماری شان رحیمی تمہیں محروم نہیں کر سکتی جب تم نے مشابہت پیدا کرلی تو تم بھی اللہ کی رحتوں میں ضرور شامل ہو گے۔

#### يوم عرفه كاروزه

عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں دوسر انتکم بیہ دیا گیا کہ عیم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک جو کہ رمضان المبارک کے بعد ایبا عشرہ ہے جس کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی للد علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھناا یک سال کے روزے رکھنے کے ہر ابر ہے اور ایک رات کی عبادت لیلتہ القدر کی عبادت کے بر ابر ہے۔

(این ماجه والتریدی)

شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کی اسمیں اللہ تعالی نے فجر کے وقت کی اور دس را تول کی قتم کھائی ہے والفجر ولیدال عشر اس بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی دس را تیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے عبادت کو لیلتہ القدر کی عبادت کے برارر کھا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوان او قات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسکی برکات سے نوازیں۔ آمین فرمائیں اور اسکی برکات سے نوازیں۔ آمین میسر احکم

تیسراتھم عرفہ کے دن سے متعلق ہے۔ یوں توان دنوں میں روزہ ر کھنابڑی فضیلت کا حامل ہے لیکن خاص طور پر عرفہ (۹ ذی الحجہ کے دن)کا روزہ ر کھنا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کی مغفرت کا سبب

بنتاہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم عرفہ کو جو شخص روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اسکے ایک سال پچھلے اور ایک سال اسکلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آب سیام یوم عرفہ ان ماجہ)

#### تكبير تشريق

ان ایام میں تیسر اتھم تگبیر تشریق ہے۔جو یوم عرفہ کی نماذ فجر سے شروع ہو کر ۱۳ اذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھناواجب قرار دیا گیا ہے۔
﴿ الله اکبر ، الله اکبر ولله الا الله والله اکبر ولله الحمد ﴾
مر دول کیلئے اسے در میانی بلند آواز سے پڑھنا واجب اور آہتہ آواز سے پڑھنا فلاف سنت ہے۔ (مصف ان الی شیب) خوا تین کیلئے تکبیر تشریق

یہ تکبیر تشریق خوا تین پر بھی واجب ہے۔البتہ اس بارے میں عام طور پر بردی کو تاہی ہوتی ہے اور خوا تین کو بیہ تکبیریاد نہیں رہتی اور عموماً خوا تین اس کو نمیں پڑھتیں۔ مگریادر کھیں! عور تول پر بھی پانچ دنول تک ہر نماز کے بعد بیہ تکبیر کہنا واجب ہے لیکن خوا تین کو آہتہ آداز سے پڑھنی چاہیے۔

#### قربانی اور ماده برستی

جیسا کہ عرض کیا گیاہے کہ قربانی کے ایام تین ہیں اور بیہ دس گیارہ اوربارہ ذی الحجہ کے مخصوص د نول میں ہی ادا کی جاسکتی ہے۔ ''گیارہ اوربارہ ذی الحجہ کے مخصوص د نول میں ہی ادا کی جاسکتی ہے۔

آج ہم ایک ایسے دور سے گذرر ہے ہیں کہ جمال دین کے بنیادی ستونوں پرلوگ طعنہ زنی کررہے ہیں اورا نہی کہنے والوں نے یمال تک کہ دیا کہ قربانی ایک ہے فائدہ کام اور دولت کا ضیاع ہے (العیاف باللہ) اور کہنے والوں نے یہ بھی کما کہ محض اس قربانی کی وجہ سے قوم کا لا کھوں کروڑوں بائحہ اربوں روپیہ پانی کی طرح نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ غرض لوگ اس صرت کے حکم کی مخالفت کررہے ہیں۔ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک تاجر صاحب تھے انہوں نے ہی مجھے ہتایا کہ جو تاجر قتم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ہی مجھے ہتایا کہ جو تاجر قتم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انکو ہر طرف پیسے ہی پیسے ناچ تا نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سایا کہ ایک

تاجر صاحب تھے جب ایکے انقال کاوفت آیا تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ بتلا ہے آبکو جنت میں ایجا ئیں یا جہنم میں ؟ انہوں نے کہا جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤتو ایک ذہنیت سے ہے کہ کام وہی ہے جسمیں چار پیسوں کا فائدہ ہو جو کہ مادہ پرستی کی پیداکر دہ ہے۔

#### فلسفه قرباني

جبکہ نادان لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ کسی کی یادگار ہے یہ یادگار مصرت اراہیم علیہ السلام کی ہے اور اس اعتراض کا جواب کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں یہ ہے کہ قرآن نے خود قربانی کاذکر کیا ہے کہ حضرت اراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ اسلام کو قربان کر دواور انکوذن کر دو۔ قرآن انکوذن کر دو۔ اب انداذہ لگائے کہ حکم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کوذن کرو۔ قرآن کمتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے متر اوف ہے۔

﴿ مَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَذَاقُ هُ جَهّنَمُ خَالِدًا فِيهُا مُومِنًا مُتَعَمِدًا فَجَذَاقُ هُ جَهّنَمُ خَالِدًا فِيهُا ﴾ (پهمورة النباء آيت منبر ٩٣)

"جس کسی نے جان یو جھ کر کسی مومن کو قتل کیااس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہال وہ ہمیشہ رہے گا" پھر اگر بچیہ نابالغ ہو تو حالت جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا فرول کے پچول کو قتل نہ کرو۔ کسی پچے کو حالت جنگ میں بھی مقل نہ کرو پھروہ نابالغ بچہ ہو اور اے قتل کرے توبیہ انسانیت کے بالکل بر خلاف ہے چنانچہ عقل کی کسی بھی میزان پر اسکو پر کھ کر دیکھ لیں ہے کسی طرح بھی معقول نظر نہیں آتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ لیکن جب حضر ت خلیل الله علیه السلام کو تکم ہوا توانہوں نے بیٹ کریہ نہیں یو چھاکہ اے اللہ جس ہے کو میں نے امنگوں اور مرادوں سے حاصل کیاہے آخر اس کا قصور کیا ہے ؟اور اگر کوئی قصور کیاہے تواسکومارنے سے کیافائدہ ہو گا۔لیکن اللہ کے تھم کے آگے بوجھا نہیں کیونکہ وہال پر سود وزیال کامسکہ نہیں رہتا پھر تو یہ ے کہ جاہے فائدہ ہویا نقصان راحت ہویا تکلیف،اس تھم پر عمل کرنا ہے۔ اور بیٹے سے بھی صرف میں کہا:

﴿ يُبُنِيَّ إِنِّي أَرِي فَي الْمَنَامِ أَنِّي أَذُبَحُكَ وَي الْمَنَامِ أَنِّي أَذُبَحُكَ فَانُظُر مَاذَا تَرى ﴾ (پ٣٣سوره الصفت آيت بُم ١٠٠١)

" کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گئے ذرخ کر رہا ہوں (اور خواب کا حکم وحی کا حکم ہوتا ہے) توبتاؤ تحصاری کیارائے ہے"

بیٹ کر بیٹے نے بھی نہیں پوچھا کہ اے اباجان میر اقصور کیا ہے؟
جو مجھ پرنیہ ظلم کیاجارہا ہے۔وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا تھا اور جسکی نسل سے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔جواب دیا۔
﴿ یَابَتِ الْفُعْلُ مَا تُولُ مَا الله فِنَ الصَّبِرِیُنُ ﴾

شمّاءَ اللّه فِنَ الصَّبِرِیُنُ ﴾

(پ ۲۳ سورة الصفت آیت تمبر ۱۰۳)

"اے اباجان جو آبکو علم دیا جارہاہے اسکو کر گذر نے آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے یائیں گے"

#### لوگوں کی اصلاح کا ایک نسخہ اور مشورہ

آج کل بحرے کی قیمت اکثر تین یا چار ہزار روپے ہوتی ہے بالفرض اگر کسی سے کہاجائے کہ چار ہزار روپے دیدواور کسی سے کہاجائے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دو تو بتا ہے کہ کونسا عمل زیادہ سخت ہے ؟ ڈھائی ہزار رویے خرج کرنے کا پینے کو قتل کرنے کا؟ ظاہر ہے کہ بیٹے کے آگے ڈھائی ہزار رویے خرج کرناکوئی حقیقت نہیں رکھتالیکن جس کوبیٹا قتل کرنے کا حکم ملااس نے بلیٹ کر نہیں ہو چھا کہ اسمیں میر اکیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ؟اور جس کو قتل کرنے کیلئے کہا جارہاہے اس نے بھی بلٹ کر نہیں یو چھا کہ مجھے کیول قتل کیاجارہاہے ؟ لیکن جس سے کہاجا تاہے کہ ڈھائی ہزار روپے خرج کر دووہ کہتا ہے کہ مجھے مالی طور پر کیا فائدہ ہو گا۔ بیہ تو قربانی کی روح کے خلاف ہے۔جو آدمی میہ سوال کر تاہے وہ قربانی کی حقیقت ہی نہیں جانتااس قربانی کے ذریعے در حقیقت جذبہ یمی پیدا کرنا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالی کیلر ف سے کوئی کام کرنے کا تھم آجائے توانسان اپنی عقل کو طاق میں رکھ کراللہ کے حکم کی پیروی کرے۔

اچھاہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل کین بھی بھی اسے تنا بھی چھوڑ دو

قرآن كريم مين ايك جكه ارشاد موتاب :

﴿ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ آمُراً اَن يُكُونَ لَهِمُ النّجِيرَةُ مِن اَمُرِهِمُ ﴾ ورَسُولُه آمُراً اَن يُكُونَ لَهمُ النّجِيرَةُ مِن اَمُرِهِمُ ﴾ (پ٢٢ سرة الاحذاب آيت نبر٢٩)

«کسی مومن مر د اور عورت کو کوئی حق نهیر ہے کہ جب اللہ اور اسکے رسول کا تھم آجائے تو انکے پاس اختیار ہو کہ وہ کرے یانہ کرے " یہ جوتم عقل کے گھوڑے دوڑا کراللہ کی تھم کویامال کررہے ہو ہی جذبہ ہے جوانسان کوالٹد کی نافر مانی پر آمادہ کر تاہے۔اور جب انسان نافر مانی پر آمادہ ہو تاہے تواس میں بیہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں میر اکیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ؟ جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ دنیا جرائم اور بدعنوانیوں سے بھر گئی ہے ر شوت خور ، کر پشن کرنے والے اور بد عنوانیال کرنے والے ایبا کیول كررب بين؟ حالا نكه وہ جانتے بين كه الله نے اسكو حرام كرر كھاہے اور ارشاد ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہول کے۔لیکن اللہ کے احکام کی پرواہ نہ ہونے کیوجہ سے اسمیس منہمک ہیں اور یرواہ نہ ہونے کی وجہ مادہ پرستی کی ذہنیت ہے۔ توجب پیبہ ہی مقصود حیات بن گیا تو پھر ہیہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ حلال طریقے سے آرہاہے یاحرام طریقے سے اوراسکی بنیادی وجہ رہے ہی کہ انسان کو انسان بنانے والی چیر بعنی تقوی اور فكر آخرت كو كچل ڈالا گياہے۔

تمام صحابه كرام كى حيات طيبه الله اكر ديم يجيئ الله تعالى نے ايك لا کھ چوہیں ہزار صحابہ کرام ہے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہدایت سے نوازا۔ انکی پوری حیات طیبہ میں کم از کم مجھے تو بدیاد نہیں ہے کہ کسی صحابیؓ نے بھی بھی کیوں کا سوال کیا ہو۔ در حقیقت سوال توبیہ ہونا چاہئے۔ کہ علم کیا ہے؟ اسی ذہنیت کو بیدار کرنے کیلیجاللد تعالی نے قربانی کا علم فرمایا ہے۔ قربانی کا عمل بظاہر دیوانگی نظر آتا ہے لیکن بیہ دیوانگی ہی دراصل ہو

ا وست فرزانه که فرزانه نه شد اوست و یوانه که و یوانه نه شد

اللہ تعالی کو انسان کے اس عمل میں اسکی دیوائگی ہی پیند ہے جیسا

كه اقبال مرحوم نے كهاہے۔

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش عقل عشق ہے مصلحت اندیش توہے خام ابھی

اگراللہ تعالی ای دیوانگی کو پیدا فرمادیں کہ اللہ اور اسکے رسول علی کے احکامات کی پیروی کرنی ہے تو در اصل اسلام میں نہی مطلوب ہے۔

اسلام سرسليم فم كرنے كانام ہے

یمی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے سورۃ الصفت میں بیہ واقعہ بیان

فرمايا تو فرماياكه:

﴿ فَلَمَّا اَسُلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ٥ نَادَيُنَاهُ اَن يَّا اِبُراهَيُمُ ٥ قَدُ صَدَّقُتَ نَادَيُنَاهُ اَن يَّا اِبُراهَيُمُ ٥ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّؤيَا﴾ الرُّؤيَا﴾

(پ۳۲ سورة الصفت آيت نمبر ۹۱۰۳)

"جبباپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے تھم کے آگے سر
سلیم خم کر دیااورباپ نے بیٹے کو پیٹانی کے بل لٹادیا تو"
ہم نے ندادی کہ اے اہر اھیم آج تم نے اپناخواب سچاکرد کھایا ہے
یہ عمل جوباپ بیٹے نے کیااسکواللہ تعالی نے فلما اسلما سے تعبیر کیا جس کا
ترجمہ چاہے آپ یوں کریں کہ جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اگر
چاہیں تو یوں کرلیں کہ جب انہوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ
اسلام نام ہے ایسے طرز عمل کا جو اہر اھیم ، خلیل اللہ اور اساعیل ذیج اللہ
علیمماالسلام نے پیش کر کے دکھایا۔

قربانی کے بعد گوشت بھی تمھارا

پھر فرمایا کہ ہم نے آج کے دن قربانی کو ایسابنایا ہے کہ تمھار اکام

کلے پر چھری پھیر دیناہے اسکے بعد اسکا گوشت بھی تمھاراہے۔ خود کھاؤاور دوسرول كو كللاؤـ گذشته اقوام كيلئے قربانی كا گوشت خود ان كيلئے حلال نہيں تھا لیکن اُمت محمدید علی صاحبهاالصلوة والسلام کیلئے حلال ہے۔ ہمارے حضر ت علیم الامت قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ اسکی نظیر ایسی ہے کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے یہال بید دستور ہو تا تھاکہ اگر کوئی تمخص بادشاہ کے یاس کوئی تخنہ لے جائے تووہ خواہ کتناہی قیمتی ہولیکن باد شاہ اس پر صرف اپنا ہاتھ رکھتاتھاجس کے معنی ہیں قبول ہو گیا۔ پھروہ تحفہ اسی کووالیں کر دیاجا تا تھا، ایسے ہی قربانی کے جانور کے گلے پر اللہ کانام لیکر پھر ی پھیر دی تو گویا الله تعالی نے اس پر ہاتھ رکھدیا کہ یہ ہمارے یماں قبول ہے اب تم اسے والیں لیجاؤ۔ اسکا گوشت ، کھال اور تمام اعضاء تمھارے ہو گئے۔ اسی لیئے قر آن تحکیم میں ار شاد فرمایا:

﴿ لَنَ يَنَّالُ اللَّه لُحُومُهَا وَلا دِمَاوُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَا نَتَّالُهُ النَّقُونَ مِنْكُمْ ﴾ وَلَكن يَنَّالُهُ النَّقُونَ مِنْكُمْ ﴾

(پ ۷ اسورة الحج آیت نمبر ۷۳)

"الله تعالیٰ کونه أن كا گوشت پنچتا ہے اور نه خون بلحه

یعنی ہمیں نہ اسکا گوشت چاہیے نہ اسکاخون ، بلعہ تمھارے دلوں کا تقوی مطلوب ہے اور تقوی ہے کہ جو ہم نے کہادہ کروتو قربانی محض ایک رسم نہیں بلعہ ایک فلفہ ہے۔ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی ایک ذہنیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ذہنیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطافر مائیں اور اسکے ساتھ ہی وہ حقیقی سبق کہ اللہ کے انجام دینے کی توفیق عطافر مائیں اور اسکے ساتھ ہی وہ حقیقی سبق کہ اللہ کے عظم کے آگے سر تسلیم خم کردو۔ اپنی زندگیوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطافر مائین)

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين